(32)

## حضرت بانی سلسلہ احدید کے کارنامے

(فرموده ۱۸ستمبر۱۹۲۵ء)

تشد ، تعوذ اور سورة فاتحه كى تلادت كے بعد فرمايا :

میں نے بچھلی دفعہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کاموں میں سے ایک کام بنایا تھا جے علماء نہیں کر رہے تھے اور اگر کوئی علماء میں سے کر بھی رہے تھے تو وہ وہی تھے جو قرب نبوت کی وجہ سے ایک نبی کی شعاعوں کو اپنے قلب میں جذب کر رہے تھے۔ آج میں ایک دو سرا کام بنا تا ہوں کہ وہ بھی سینکڑوں سالوں سے بغیر کئے پڑا تھا۔ علماء اسے دیکھتے تھے لیکن باوجود دیکھنے کے اسے کرتے نہیں تھے۔ اس کے نتائج دیکھ رہے تھے لیکن یا تو وہ اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے یا اگر اصلاح کی طرف توجہ کرتے تھے تو الی طرح کہ وہ اور بھی خراب ہو جاتا تھا اور یہ وہ کام ہے جس کے لئے قرآن کریم بنا تا ہے کہ انبیاء آئے اور وہ توحید کا مسکلہ ہے۔

شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کو پڑھ جاؤ۔ اس میں کوئی بھی رکوع ایبا نہیں ملے گا جس میں اگر تفصیلا" نہیں تو اجمالاً اور اگر اجمالاً نہیں تو اشارۃ" شرک کا ردنہ کیا گیا ہو اور جتنے انبیاء بھی آئے وہ بھی سب دنیا کو بھی کہتے رہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ۔

پس میں وہ بہت بوا کام ہے جس کے لئے انبیاء دنیا میں آتے رہے ہیں یا یوں کہو کہ نبیون کے بوے بوے کاموں میں سے بید ایک بوا کام ہے جسے وہ دنیا میں آکر کرتے ہیں جمال بید ایک بوا کام ہے۔ جسے وہ دنیا میں آکر کرتے ہیں جمال بید ایک بوا کام ہے۔ کیونکہ اگر لوگ خدا تعالیٰ کے متعلق بید یقین کرنے والے نہ ہوں کہ وہ واحد ہے اور اس کے کاموں میں اس کی طاقتوں میں اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر دنیا میں ایمان پیدا بھی نہیں ہو سکتا اور دنیا اس طرح امن میں بھی نہیں رہ

ستی۔ جس طرح کہ خدا تعالی کو واحد ماننے سے رہ ستی ہے۔ اسے پھر خدا کے ساتھ نہ وہ محبت ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے اور نہ ہی اس قدر خوف اس کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے برائیوں سے بیچے اور نیکیوں کے کرنے کی حرص اس میں پیدا ہو۔

پس نبیوں کا برا اور پہلا کام یمی ہو تا ہے کہ وہ خدا کے متعلق دنیا کو یہ یقین کرا دیں کہ وہ جو کچھ ہے۔ اکیلا ہی ہے اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی نہیں۔ یا اس جیسا کوئی اور خدا نہیں۔ کیونکہ نبیوں کے دنیا میں آنے کی بردی غرض یمی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلا دیں اور دنیا جو شرک کی راہ پر جا رہی ہے اسے اس سے ہٹا کر قوحید کی سڑک پر چلا دیں۔

دو سراکام خدا تعالی کی صفات کے متعلق ہو تا ہے۔ اور وہ یہ ہو تا ہے کہ دنیا میں یہ ایمان پیدا کر دیں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہی ایک ذات ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ انسانوں کو بنایا اور پھران کی ضروریات کے سامان مہیا گئے۔ پس حضرت آدم سے لے کر رسول کریم اللہ اللہ جس قدر بھی انبیاء گزرے ہیں۔ سب کی تعلیم کے اندر ایک سے لے کر دسول کریم اللہ ایم ہے کہ خدا پر بھین لاؤ اور اسے ایک سمجھو۔

چونکہ خداکو ایک وہی جانے گا جو اسے مانتا ہے۔ اس لئے انبیاء خداتعالی کو منواتے بھی ہیں اور کی طرح کے دلائل پیش کرکے دنیا پر اسے ظاہر بھی کرتے ہیں اور جب دنیا اس بات پر ایمان لے آتی ہے کہ واقعی کوئی خدا ہے جو اس سب کاروبار کا مالک ہے تو پھروہ اس کی وحدانیت منواتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں میں نقط مرکزی ہے اور اس پر سارے انبیاء کام کرتے ہیں اور اس کے اندر سب پچھ آجا تا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا اہم مسلہ ہے جس کے بغیر نہ ایمان پیدا ہو سکتا ہے اور نہ روحانیت پیدا ہو سکتا ہے اور نہ میں جانے کی کوئی امید ہی نہیں پیدا ہو سکتی۔

رسول کریم اللی است کو اس کے متعلق اس قدر جوش تھا کہ آپ کے مخالف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے۔ چلتے پھرتے ہروقت فدا ہی فدا پکارتے تھے۔ چنانچہ فرانس کا ایک مؤرخ لکھتا ہے اور خواہ کچھ کہو اور کوئی بھی الزام محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) پر لگاؤ۔ لیکن مجھے تو ایک بات ایس اس میں نظر آتی ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے۔ تب سے کسی مخص میں ریکھی نہیں گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس وقت سے لے کر موت کے وقت تک ایک ہی لفظ اس کی زبان پر رہا اور وہ اللہ کا لفظ تھا۔ گویا اسے ایک وھن تھی۔ اور جنون تھاکہ خدا کو منوانا ہے اور اسے دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔

پس وہ لوگ جو آنخضرت اللہ اللہ کام کو جنون کتے ہیں کہ آپ ہروقت خدا کتے رہے وہ بھی اس بات کے تو قائل ہیں کہ آخضرت اللہ اللہ کا اہم ، برا اور پہلا کام خدا کو اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو منوانا تھا۔ یہ جنون ہی سمی مگریہ وہی چیز ہے کہ اس جنون کے رکھنے والے کو بعد کے لوگوں نے کامل سمجھا اور اگر کامل نہ سمجھا تو کم ان کم اتا تو یقین کیا کہ ایسا شخص برا نہیں ہو سکتا جو دن رات خدا خدا کرتا رہے اور اس کی وحدانیت کو اور اس کی صفات کو منوانے کی دھن میں ہروقت لگا رہے بسرطال آنخضرت اللہ اللہ اس طالت کو دیکھ کریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اور ہروقت لگا رہے بسرطال آنخضرت اللہ اللہ اس کا سے موجود علیہ السلوة والسلام بھی مبعوث وحدانیت کو دنیا میں پھیلا دیں۔ اس کام کے لئے حضرت مسیح موجود علیہ السلوة والسلام بھی مبعوث ہوئے۔

جس وقت حضرت میح موعود مبعوث ہوئے۔ آپ کے آنے سے پہلے شرک ایما پھیل گیا تھا کہ توحید گویا بھی دنیا میں آئی ہی نہ تھی اور آپ کے ذریعے خدا نے پھر توحید قائم کی۔ خدا تعالیٰ کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے اٹھ گئی تھی۔ نہ صرف وہ ایمان اس پر نہیں رہا تھا جو آنخضرت سے بیدا کیا تھا بلکہ لوگ اسے چھوڑ کر اوروں کی پرشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی وحدانیت کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ حضرت میح موعود جب تشریف لائے۔ تو آپ نے خدا کے حکم کے ماتحت سعید روحوں کو صراط متنقیم دکھلایا۔ ان کے دلوں میں خداتھائی کی محبت ڈال دی اور شرک ماتحت سعید روحوں کو صراط متنقیم دکھلایا۔ ان کے دلوں میں خداتھائی کی محبت ڈال دی اور اب سے ہٹا کراس کی طرف لگا دیا اور سب سے براھ کر یہ کہ اس کی توحید کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اور اب جب تک مسلمان کملانے والے آپ کے بتائے ہوئے طریق پر نہیں چلیں گے اور اپنے خیالات اور اب اعتقادات کی اصلاح نہ کریں گے۔ تب تک اس شرک سے نکل کر جس میں وہ بھنے ہوئے ہیں توحید پر قائم نہیں ہو عیس گے۔

غرض دنیا آپ کے آنے سے پہلے طرح طرح کے شرکوں میں کھنسی ہوئی تھی اور تو اور خود مسلمان بھی اس سے نہیں بچچ لگ گئے تھے۔ کوئی مسلمان بھی اس سے نہیں بچے ہوئے تھے۔ خدا کو چھوڑ کر دو سرول کے پیچھے لگ گئے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو انہیں سیدھا راستہ دکھا تا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام نے مبعوث ہو کر شرک سے بچنے کا طریق بتایا۔ اور خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کیا۔

ممکن ہے۔ کوئی کمہ دے وہائی بھی سے جو شرک مٹا رہے تھے۔ قبروں کی پرستش سے روکتے تھے۔ قبروں پر دیئے جلانے سے منع کرتے تھے۔ مردوں سے حاجتیں طلب کرنے اور مرادیں

ا کنے کے خلاف تھے۔ پھر حضرت مرزا صاحب کی شرک کے خلاف آوازبلند کرنے میں کیا خصوصیت ہوئی لیکن ہے جانے والے اتا نہیں سوچے کہ اگر وہایوں کے اس قتم کے خیال اس بات کی دلیل ہو کھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کوئی ایبا کام نہیں کیا تو پھرا یک عیمائی کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ کہ سے تاریخوں سے نابت ہے کہ آخضرت اللے بھی اور کہ دینے والے موجود تھے تو آخضرت اللے بھی وحید کی تعلیم دینے والے موجود تھے تو آخضرت اللے بھی اس میں کیا خصوصیت ہوئی مثل آخضرت اللے بھی توحید کی تعلیم دینے والی میں سے حضرت عرام کے پہلے تھے جو بتوں کی پرستش سے ہٹا کر لوگوں کو خدا کی پرستش کے لئے کہتے تھے۔ اور انہیں اس پر گھمنڈ بھی تھا کہ میں توحید کی تعلیم پھیلا رہا ہوں۔ اگر خدا نے نبی بنانا ہو تا تو جھے بنا تا۔ اس کا جو جواب عیمائیوں کے لئے ہوگا۔ وہی جواب حضرت مسلح موجود علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق مارا ہے اور جس طرح آخضرت اللے بھی باوجود توحید کے تعلیم دینے والوں کے ہوئے ہو جو باوجود ان لوگوں کے موجود علیہ السلاۃ والسلام بھی جادود ان لوگوں کے موجود ہونے کے راگر ان کے متعلق سے مان بھی لیا جائے کہ وہ توحید کے تعلیم وحید کے تعلیم وحید دینے والے تھے۔ اس طرح حضرت مسلح موجود علیہ السلاۃ والسلام بھی باوجود ان لوگوں کے موجود ہونے کے راگر ان کے متعلق سے مان بھی لیا جائے کہ وہ توحید کے تعلیم وحید کے تعلیم وحید کے تعلیم وحید دینے والے تھے گر میں جانتا ہوں کہ مولوی لوگ آخضرت سے متعلق عیمائیوں کے اس سال کا صحح جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لئے وہ جواب ہیں ہے۔ اس لئے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لئے وہ جواب

بات دراصل ہے ہے کہ لوگوں کا منہ سے کہہ دینا شرک نہ کرد اور توحید پر قائم رہو اور توحید فی الواقع پھیلانا ان دونوں باتوں میں بہت برا فرق ہے اور اتنا ہی فرق ہے - جتنا ان باتوں میں ہے کہ ایک فخص تو بیار سے کے میاں علاج کر اور دو سرا اسے بیاری کا نسخہ لکھ کر دے دے کہ اسے استعمال کر۔ وہ لوگ جو آنحضرت اللے بیاری سے پہلے توحید پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ وہ صرف علاج کرد کمت تھے۔ لیکن رسول کریم اللی بی ایک ہو دیا اور بتایا کہ توحید ہے ۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے اور توحید کا قائل ہونا چاہیے اور توحید کیا ہے۔

ا پے لوگوں میں سب سے پیش پیش وہابی تھے گر انہیں حقیقی توحید سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کیا وہ لوگ بھی توحید سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کیا وہ لوگ بھی توحید سمجھ کتے ہیں جو سے مانیں کہ حضرت مسے ناصری نے بھی پرندے پیدا کئے تھے۔ حالانکہ خلق کرنے کی صفت صرف خداتعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر کیا وہ لوگ توحید کی حقیقت پاسکتے ہیں۔ جو یقین

رکھتے ہوں کہ می ناصری مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ دنیا میں مردوں کا زندہ ہونا سنت اللہ کے خلاف ہے۔ پھر کیا وہ لوگ توحید جان سکتے ہیں جو ایک انسان میں دیگر خدائی صفات مانتے ہوں۔ مثلاً ان وہایوں کے نزدیک حضرت می گو بھی اسی طرح علم غیب حاصل تھا۔ جس طرح خدا تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں حضرت می علیہ السلام لوگوں کا روزانہ کھایا پیا بتا دیا کرتے تھے۔ بے شک وہ یہ کتے ہیں کہ حضرت میں جہ بازن اللہ کرتے تھے۔ لیکن مشرکین میں سے کون ہے جو باذن اللہ نہیں لگا آ۔ عیسائی - ہندو اور دو سرے تمام اس قتم کے عقائد رکھنے والے سب می کہتے ہیں کہ جنسیں وہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ وہ سب باذن اللہ خدائی کا کام کرتے ہیں پس جب مشرک بھی باذن اللہ کتے ہیں اور باوجود باذن اللہ کہنے کے ان کے اس قتم کے کاموں اور عقیدوں کو دیکھ کر انہیں مشرک کہا جا تا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو مشرکانہ عقائد رکھنے کی وجہ سے انہیں مشرک کہا جا تا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو مشرکانہ عقائد رکھنے کی وجہ سے اس لئے مشرک نہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو مشرکانہ عقائد رکھنے کی وجہ سے اس لئے مشرک نہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو مشرکانہ عقائد رکھنے ہیں۔ بات میں اس کئے مشرک نہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو مشرکانہ عقائد رکھنے ہیں۔ بات میں اس کئے مشرک نہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دونوں مشرک ہیں ایک پر ذرا پردہ پڑا ہوا ہے اور دو سرے پر بالکل نہیں۔

البست ذر الشقی کتے ہیں کہ خدا دو ہیں ایک نیکی کا خدا اور دو سرا شرکا۔ لیکن ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخر شرکا خدا تباہ ہو جائے گا اور نیکی کا خدا رہ جائے گا۔ پس بدی کے خدا کی ہلاک تبتاتی ہے کہ وہ کسی اور کے ماتحت ہے۔ جو اس کو ہلاک کردے گا۔ اس طرح جو باقی رہ جائے گا وہ نیکی کا خدا ہوگا۔ اصل خدا ہر مزکو مانے ہیں اور اہر من اور یزدان دو اور خدا قرار دیے ہیں گران کے کام جو ہتاتے ہیں۔ ان سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کو جبرائیل اور عزرائیل کی طرح سجھے ہیں۔ یعنی جبرائیل اور عزرائیل کی طرح سبجھے ہیں۔ یعنی جبرائیل اور عزرائیل کی طرح سبجھے ہیں۔ یعنی جبرائیل اور عزرائیل فرشتوں کو انہوں نے یہ نام وے دیئے ہیں اور بطور خدا ان کو ماننا شروع کر دیا جب اصل میں وہ بھی ایک ہی خدا قرار دیتے ہیں لیکن باوجود اس کے اذن اللہ کئے کا ہر ایک میں دستور پایا جا تا ہے۔ حق کہ مشرک مقلد قبروں پر سجدے کرنے والوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ موروں پایا جاتا ہے۔ حق کہ مشرک متعلق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح وہ مشرک نہیں ہوتے۔ سید عبدالقادر جیلانی کے مرید بھی کہی اذن اللہ کما کرتے ہیں گران کے مشرکانہ خیالات سے کون ناواقف عبدالقادر جیلانی کے مرید بھی کی اذن اللہ کما کرتے ہیں گران کے مشرکانہ خیالات سے کون ناواقف نے ان کے حضرت مسے کے متعلق عقائد سے بتایا ہے۔ یہ صرف حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام ہی تھے۔ جنوں نے خاص توحید کو پیش کیا اور مسے علیہ السلام کی حیات کی تردید کرکے اس مشرک کو مناویا۔ جو اس مسئلے کی وجہ سے عام طور پر مجھیلا ہوا تھا۔

شائد بعض لوگ کمہ دیں گے سرسید احمد خان صاحب بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل تھا۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ سرسید اس لئے وفات مسیح کے قائل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خدا تعالیٰ کی توحید پر اثر برٹا ہے بلکہ اس لئے تھے کہ موجودہ زمانہ کی سائنس حضرت مسے کی حیات کے خلاف تھی۔ پس انہوں نے بھی اس مسلے کی توحید پر بناء نہیں رکھی۔ بلکہ نیچرپت پر رکھی ہے۔ د کیھو ایک دہریہ اور نیچری خدا کو نہیں مانتا۔ وہ بھی وفات مسیح کا قائل ہو گا اور وہ ان معجزات کو بھی نہیں مانے گا۔ جو حضرت مسیح کے متعلق بیان کرکے انہیں خدائی صفات میں شریک بنایا جا تا ہے لیکن اس سے یہ نمیں کما جا سکتا کہ وہ توحید الی کی وجہ سے ایبا کرتا ہے یمی حال سرسید احمد خال کا تھا۔ یں ایک شخص تو اس لئے مسے کی حیات کا انکار کرتا ہے کہ خدا ہی نہیں گر حضرت مسے موعود علیہ السلوة والسلام اس لئے اس كا انكار كرتے ہيں كہ خدا ہے اور اس كا قانون يہ ہے كہ سب كو وفات وے۔ مرسید یورپ کے اعتراضات سے بیچنے کے لئے حیات مسیح کا انکار کر یا تھا۔ لیکن حضرت مرزا صاحب خدا تعالی کے جلال کے لئے ایسا کرتے ہیں اور ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھو اگر کسی جگہ کچھ اسباب بڑا ہو۔ اور اور ایک شخص اسے اٹھا لے کہ میں اس کے مالک کے گھر پنچاؤں اور ایک اس لئے اٹھائے کہ میں اے اپنے گھرلے جاؤں۔ تو ایسے فخض ہرگز برابر نہیں ہو سكتے۔ سيد احمد صاحب نے اگر اليي كوشش كى تو صرف يورپ والوں كے اعتراضات سے بيخ كے لئے لیکن حضرت مرزا صاحب نے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لئے یہ کام کیا۔ گو کام ایک ہی ہے۔ کیکن نتائج کے لحاظ سے ان میں زمین آسان کا فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت تو دینی کملائے گی۔ اور سرسید کی قومی تو کملائے گی لیکن دینی نہیں کملا سکتی۔ پس جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کی توحید کو قائم کیا۔ اس زمانہ میں اس کی کوئی دو سری مثال نہیں اور ریہ مرف نبوں کا ہی کام ہے۔

شائد بعض یہ کمیں کہ یہ جو پچھ مرزا صاحب نے کیا۔ سب پچھ قرآن شریف میں موجود تھا مثلاً قرآن پکار پکار کروفات مسے کا اقرار کر رہا تھا۔ پھر مرزا صاحب نے کیا کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر بید سب پچھ قرآن شریف میں موجود تھا۔ تو مولویوں نے کیوں نہ نکال لیا اور کیوں نہ اے دنیا میں پیش کیا اور اس سے کام لیا۔ اس سے تو مولویوں کی اور بھی زیادہ بیو قوفی کا ثبوت ماتا ہے کہ ایک چیز جس کے متعلق وہ کتے ہیں کہ موجود تھی لیکن باوجود اس کے موجود ہونے کے انہوں نے اسے استعال نہ کیا۔ افسوس ہے کہ مولویوں کے سامنے لوگ بت

پرسی کرتے رہے۔ مولویوں کے سامنے لوگ درخوں پر ٹونے کرتے رہے۔ پھروں پر ٹونے کرتے رہے۔ گرموں تک کی قبروں کی پرستش کی جاتی رہی لیکن وہ نہ روک سکے اور اب جب کہ حضرت مرزا صاحب نے شرک کو مٹانے والی کئی لاکھ کی جماعت کھڑی کردی۔ کتے ہیں مرزا صاحب نے کوئی نیا کام آئے نہیں کیا اور توحید کو قائم نہیں کیا۔ اس وقت جبکہ سب پچھ ہو رہا تھا انہوں نے کیا کیا۔ نہ قرآن سے ہی انہیں وہ پچھ نظر آیا جو حضرت مرزا صاحب نے نکال کر ان کے آگے رکھ دیا اور نہ ہی وہ طریق معلوم ہوئے جن پر چلتے ہوئے حضرت مرزا صاحب نے نکال کر ان کے آگے رکھ دیا اور نہ ہی وہ طریق معلوم ہوئے جن پر چلتے ہوئے حضرت مرزا صاحب نے شرک کی نٹخ کئی گی۔ گراب کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب پچھ قرآن شریف میں موجود تھا۔ موجود تو تھا گرتم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ کیا تم نے اس کے ذریعہ دنیا کو شرک سے روکا۔ روکنا کیا تھا۔ مولوی بچارے تو آپ ہی قبروں پر چراغ جلاتے سے اور کئی قشم کے شرکوں میں جتلا سے اور ان میں سے جس کسی نے اس کے برخلاف کچھ کیا وہ بھی دھڑا بندی سے کیا نہ کہ توحید کے لئے۔

اگر وہابی خداتغالی کی توحیہ قائم کرنے کے لئے قبروں وغیرہ کی پرستش سے روکتے تو حضرت مسے کو ہرگز ذندہ نہ مانتے۔ وہ چونکہ ایسے بزرگوں کے قائم مقام تھے جو اس قتم کے کام کرتے تھے۔ اس لئے ورا ثناً یہ کام کرتے تھے اور اپنے آباء کو دیکھ کر ایسا کرتے تھے نہ کہ فی الوقع انہیں توحیہ کا خیال تھا۔ وہ چونکہ ان لوگوں کی اولاد تھے جنہوں نے توحیہ کو پھیلایا۔ اس لئے ان میں یہ باتیں تھیں۔ اگر مقلدوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہ بھی مقلد ہی ہوتے۔ پس ان کا اتنے ہی پر خوش ہونا اور جب حقیق علاج بنایا گیا۔ تو اس پر بگڑنا اور ایسا علاج بنانے والے کی مخالفت کرنا بتلا آ ہے کہ وہ توحید پر عقیدہ" نہیں تھے۔ بلکہ رسا "تھے لیکن حضرت مرزا صاحب عقیدہ" اس پر قائم تھے اور لاکھوں انسانوں کو قائم کردیا۔

حضرت مسے موعود ی اور کام بھی کئے اور توحید کو بھی پیش کیا۔ اور خدا کے بتائے ہوئے طریق کے ماتحت اس طرح پیش کیا کہ دنیا کا حال ہی بدل گیا۔ لوگ شرک میں کھنے ہوئے تھے۔ ان کے ہر عقیدہ میں شرکیہ باتیں داخل ہو چکی تھیں۔ گر آپ نے عقائد کی بھی اصلاح کی اور عملی طور پر بھی لوگوں کو شرک سے بچایا کیا کوئی مولوی ایبا کر سکتا تھا۔ یا کسی مولوی نے ایبا کیا۔ غالبا یہ کمہ دیا جائے گا کہ مولوی بھی ایبا کر سکتے ہیں لیکن کر سکنے کا سوال نہیں کرنے کا سوال ہے۔ کیونکہ حضرت مسے موعود ہے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ کامل توحید انبیاء کے دریعہ ہی آتی ہے۔ اس لئے انبیاء ہی اس کے لئے ذریعہ ہی آتی ہے۔ اس لئے انبیاء ہی اس کے لئے ذریعہ ہی آتی ہے۔ اس لئے انبیاء ہی اس کے لئے

آتے ہیں اور انبیاء ہی اسے حقیق طور پر قائم کر سکتے ہیں۔ پس حضرت مرزا صاحب نے ہمی چونکہ اصل توحید قائم کی اور دو سرے کسی کو اس کی توفیق نہ ہوئی۔ اس لئے آپ سپے نبی تھے۔ کیونکہ آپ ہی شرکیہ عقیدوں کو بدل کر توحید کولوگوں میں پیدا کر سکے۔

آج میں نماز کے بعد تین جنازے پڑھاؤں گا پہلا جنازہ میاں غلام نبی صاحب ایر پٹر الفضل کے بھائی کا ہے۔جو چین میں فوت ہوئے ہیں۔

میں نے کہا ہوا ہے میں ان احمدیوں کے جنازے پڑھایا کروں گا۔ جو کسی ایسی جگہ فوت ہوں جہاں جنازہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں یا اگر ہوں تو بہت کم تعداد میں ہوں - جنازہ اپنے مرنے والے بھائی کی ایک خدمت ہے اور چو نکہ الی جگہ جہاں احمدیوں کی کافی تعداد نہ ہو۔ فوت ہونے والے احمدی کا جنازہ اس وجہ سے کم لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ احمدی تھا اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے بھائی کی آخری خدمت کریں - اس وجہ سے یہ جنازہ پڑھاؤں گا۔

دوسرا جنازہ حکیم فضل الرحمٰن صاحب کی والدہ کا ہے۔ حکیم صاحب دینی خدمت کے لئے افریقہ گئے ہوئے ہیں اور پیچیے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اس لئے ان کا بھی حق ہے کہ ان کی والدہ کا جنازہ بردھا جائے تاکہ ان کے دل میں نہ گزرے کہ میں اپنی ماں کا جنازہ نہ بڑھ سکا۔

تیرا جنازہ مولوی فضل کریم صاحب کے بھائی عبد الکریم صاحب کا ہے جو قلعہ صوبہ سکھ میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ وہاں کے انجمن کے پریذیڈنٹ تھے اور پرانے آدمیوں میں سے تھے۔ سلسلہ کے کاموں میں گری دلچیں لیتے تھے۔ میں نماز کے بعد یہ تین جنازے پڑھوں گا۔ سب دوست ان میں شامل ہوں۔

(الفضل ۲۶ ستمبر۱۹۲۵ء)

ا مناري كتاب مناقب الانصار باب حديث زيد بن عمرو بن ففيل \_